بسالله الرحل الوجيم



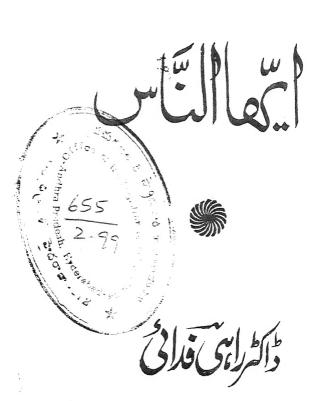

#### ز جمله حقوق بحقِ مناعر محفوظ میں )

•

راسی فدانی فطهیراحمد

ایٹھاالتّاس رشاعی کے کے ا 186عدد جو نومب 1998ء

=/12*5رو*یے

مُنُ ادُوار دوسلي كشنز \_ جيبتى 60000

ابوالحسان الأومى - كذبير \_\_\_ 100 6/10 أنه هرايد دلين شريف بركاتى يه الا يولقى كلى في بوسيت اللحم أمبور 635802 هه/ عن بربان الدين صاحب سريط - كذبير - 1000/2 أنه هرا

عليممياتويري

A CC. NO

مصنف کانام نام کتاب نفداد وسن اشاعت قبهت

> ناشر کتابت

طباعث

مصنّف کا پنتر زیراینتهام

\* یرکتاب آنده میددیش اددو اکا ده می کے جزوم القاون سےسٹ نے ہوی ہے۔

313 ـ دانی منظی الرآباد . ۳ د یو بی )
د بلی ، علی گڑھ ۔ حمبی معظم جا بی مارکبیٹ ۔ حیدرآباد راً ندحرا )
22 ـ امیرالنسا ویگیم صاحبار شربی ، مونٹ روڈ و مرراس 60000

د محدادم في مرسوطريد وليور 632012

۱. کمتبهٔ شبخون ۲. کمتبهٔ جامعه لمدیث پگر ۱۱. مکتبهٔ سنگونه

۳ به معتبهٔ مسکوفه ۴ به من نا دواردوسکی نشیز

۵- ادارهٔ نفیر

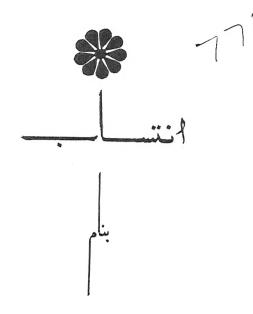

صدیق بخرم رفیقِ ملّت مولانا مولوی الحاج ش**اه لوراحمد ببیک متور فال**ئی قادر**ی با قوی م**رظلهٔ العالی

> خلبف ه اعلى حضرت فندوة العلماء شيخالتفسيرالوالسعب له

مولانا مولوى الحاج سيدشاه عبرالجب رصا قادرى باقوى داست بالتهم





### بخدمات ِگرامی قسدر



استا فرمخرم حضرت مولانا مولوی الحاج شاه محار حجفر حیبان قادری اقوی
فیصی مدیقی ماحب دا مت برکاتهم
 محری و فیست مس الرحمان قاروتی ماحب زیر محیدهٔ
 مدیق مکرم عالی جناب علیم صبالویری صاحب زیر کرمه
 اخی المحترم عالی جناب سیدعبدالقا در عقبل جامد صاحب زیر لطفئ
 محقق شهر مدین شفیتی دا کار محسید علی آر صاحب حفظ الشر

﴿ خلص دوست عالى جناب عبدالسلام صاحب سلّام شهميري طولعمرة ﴿ عالى جناب حضرت كا تب محارث راف ماحب بركاتي منظرٌ

# بروفيشر للرحل فاروقى صاحب

# يرصى زميول وراجنبي لهج كاشاع زارهي قدانى

کم شاء ایسے ہوں گے جن کا دبوان بون ہی بے الادہ کھولاجائے تو اس طرح کے شعر نظر ٹریں ۔ سے

تسكار خودكو بجإ دمكيه جال سامنے ہے

يبى ووج كى مدر يوزوال سائف ب

گزشتہ اس کی نظر میاں ساھتے ہے

زمانے کے ناسب سوگئے ہو

خفية قومون كيخاطر تربن بيي سبلِ آلام وطوفان كريث بلا خرس وخراد فبل وفرس جاسيے اس تماشاگه زندگی کے لیے

كهين ا دريع ورن ليثين نديه شعر ملتة بين:

متاع و مال مروس حبّ السلمفيد مجع ملال سے اپنی فلکنش بین پر

وه با کمال سیانی و سباق بیر حاوی تھوڑا ورآگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں :

ہراک ماحول موسم، راس یا

سرحسب فردرت بوگئی ہے

كرخورسي يح كاذب موكئة بهر دعائيز سري وكعى سارى ران زانگ ذراتوسوج كه يرهي كوئى مزاونهي مپر صنے والا جہتے زمیں ہے۔ زمینین ببڑھی اور زیا دہ تر نئی ڈیان کے ساتھ بے لکلّف منین فادرالکلامی کا دویه ، بخربر سے گریز نہیں اور کاسیکی اسلوب سے اچھی وا قفید برصفات كسطرح ابكسيخص بكب جام وجائي وغزل كى وه صفات بوكما بول مين درج ہیں اور حربیں سے زیادہ ترکو مولا نا حالی کے خبالات کا نتیجر کہا جاسکتا ہے ، ان غزلوں میں نہمیں ہیں۔ بربا مصبح ہے کہ جدیدت نے شاع کو تجربہ کوشی اور آزاد ب فی

کا جوحوصلہ دیا ایس کے بغیرراھی فدائ کی شاعری وجو دمیں نہ آتی ۔ لیکن ہرشاع اینے مصاصر ادبی مول روات اور خلیفی اینچ سے فائرہ ابنے ہی کوربراطفا نا ہے کسی کے لیے نفی ال کی را میں مہوار موتی ہیں توکسی کے لیے زبان ایک چیسلنج بن جاتی ہے۔ را سی فرائی نے نثروع مشق مي مضاين كي لاش مد زورطبع صرف كبا تفا غزل مين جالورون ، بير ندول اور کیئرے مکوڑوں کا ذکراور ذکرمحض بیانیہ نہیں ، بلکٹرسسلسل استعاراتی ایزاز کے ساتھ' بنئ غزل میں رائی فدائی اور حبوبی سند کے ان کے بعض ساتھیوں کی دین سے نامانوس نمینوں بیں بے نکلف اور کثرت سے شعر کہنے کی رسم تھی ان لوگوں کی ڈالی ہوی ہے۔ راسی فدائ جوں کہ عربی اور مدہبیات کے میدان سے بین ارزان کے کلام سی عربی الفاظ کی فرادانی اوراخلاتی مضایین برزور نظر آے تو تعجب کی بات نہمیں تعجب کی بات بہے کہ مدرسے اور شریعیت کے ماحول میں متانت اور تدتین کی نزیبیت کے باعث اس ماحول کے مپروردہ شاعرول کے مزاج میں فطری طور براحنیاط وزبان کے ساتھ بھی اورمضمون کے انتخاب میں بھی جا بجا نظراً تی ہے۔اس کے برخلاف رائتی کامعاملہ بیرہے کہ وہ مذہب کے آواب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے لیکن ایسا لهجرِ ختبار كرتے بين جسے عام طور ريز تقه" اور متدين لوگوں سے منسوب نہيں كياجاتا بدالک بات ہے کران کے بہا کہفی کبھی عہد نامئہ قدیم کے اولیاء اور سفیمبروں سا تهديدي موعظانه لهجه بهي نظر آجا تاسع الوكهمي وة طنز "بي انت تند سو جلته بي كدان كاظنزكسى برسم دوح كى تجييخ معلوم سون لكتابع: ي بوع البقرب آج کے بندرس اوالعب اخلاق کی سند کھی چہا کر نگل گئے عرفان وعكم سع يهسمندريس لوالعجب و جن کی تہوں میں درعطش کی کی نہیں! 'درعطش' جیسی ترکیب وضع کرنے والے شاعرکو ہم جتنی داد دیں کم ہے۔ طُنز بھی لینے رنگ میں چو کھا ہے اوراستعارہ بھی بالکل نیا ۔ اسی غزل کا اُگلا شعرہے : ہے بلى كے ساتھ موش مجھندر ہيں بوالعجب فطرت کے انقلاب سے دنیا برل گئ مندر در کرین شوس اعراب بدل کر لفظ کو ذومعنی میں استعمال کرکے نازگی بیدا کی ہے ہے نفوسس معنید کہاں سے لاؤگئے ملبن مح مغنمار مزارحب بجا ممر

ر مزمسدس سالم اردوس کم برنی گئی ہے، اگرجیع بی میں عام ہے۔ راتبی نے اسے اس روانی اورصفا فی سے برنا ہے کرول سے بے اختیا رداد تکلنی ہے۔ سے اس برتهمی این منر عادی نرتها! وه تفاسك رواس كيسر كي يفا خوش تفاذمين مبراحدت ويي نرنف تغيم صلحت روباه مبري ناكسس ظلمت كريريس توقيعا ساتهي سركف دوسی قدم جل کرشرافت گراری جديد شاعرك بارك مين بينوال بوجهنا بهت معنى خيزنهي بلكه اك طرح كى بعقلى ب كروه كتنا براشًا عرب إبرول ك عفل من كما سطِّها في جاني كاحق دار س ؟ السوال کے بے معنی ہونے کی آبک وجربیے کرادب سی عظمت کی جوشیاں اور ضلالت کی گہرائیاں دوری سے دیکھے جانے کا تقاضا کرتی ہیں۔ جب مک ہارے اور شاعر کے درمیان وقت کا فاصلہ نقائم ہو، ہمین اس کے بارے میں صحیح معلوم ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے معاصر*وں اور بیش روؤں میں کہ*اں نظرا آتا ہے اوراس سے ٹرھ کر میہ کہ جب کے اس کے بعد آنے والوں کو مجی نظریس نرکھ سکیں اس کی عظمت کے بارے میں ہارافیصلہ ادھورارہےگا۔ اکٹرایسا ہونا ہے کہ کوئی شاعر معاصرادب کی تاخت كاه مين خوب خوب يكة تازيال كرتاب، ميدان كاسرايا دكها تاب، طرح طرح كى چكے كك مظام موكرناہے ، ليكن اس كے بعد آنے والاكونى زيادہ طافتور ابغر لينے اسى پېش دو كې تركيبوں اور حبرتوں اور منېرمند يول كو كچه البيتى خليقى قوت اور كچې ايسے اضا فات عبديده كے ساتھ استعال كرنا ہے كہ اس كے بیش روكی حینیت رسنما اور نمونه کی بجاہے دیبا ہے کی سی موجاتی ہے۔ اگر معاملہ اتنا انتہما بی درجہ کا نہ بھی ہوتو بھی بہت کھے فرق تو بڑہی جانا ہے۔ ناسخ نے غالب کو متا ترکیا ، بیکن غالب ان سے غَالَبَ كُواكثرُ لُوكُ الردوكاسب سے بِثْرا شَاعِ طَنْحَ ہِيں -لہزانے شاعرکا مسلم یہ نہیں کہ اس کے بنر مرور تنکیے عرفی و فخر طالب بنایا جائے اس کی برنظم کو اقبال کے لیے مایڈ آخرت فرار دباجائے۔ نئے شاع کے بارے میں بہسوال زیادہ معنی خیب زہے کہ اس کا کلام بڑھ کرکسی

كستى خليفى ابتهاج ، كسى تازه ببيجان ، كسى بابتت لفظ شناس سے ملاقات ہونے كا "ناثر بدا موتا ہے کہ نہیں ، را ہی فدائی کے کام میں معاصر دنیا کا احساس اورخارجی خفیفت سے متعادب مونے کا تا تربھی ہمیشر سے نمایاں رہا ہے۔ جیسا کرمیں نے بہت بہلے لکھا تھا' وہ خارجی ماحول کی مکترجیں اور ایک باخبر مصرکے روب میں ہارہے سامنے اُتے ہیں۔ برچیزان کے کلام کو طاہر بینوں کے اس الزام سے محفوظ رکھتی رہی ہے کہ وہ کھ غيردمدارا ورغيرسنجيده ، كولنظرك، تاتجربه كالشخص مي، نبكن مجھ راورس راستى فدائی کے کلام کے اولین قاریوں میں سے مہوں، جوجیب زشروع ہی سے متوجم کرتی رہی ہے، وہ ان کے بہاں ایک طرح کی ازادی اظهارہے، جو"روایتی"، "شائے "، "كرهي بروى" شخصيت عبيد بيمعنى الفاظ كى نفى كرتى سادر بهي باتى ساتى ساتى معكم تخصيت ی اور اور کودرابن "دونوں ہی امکانات غزل کی دنیا سے با برنہیں سے - راہی فدائی کی غزل میں عشقنید مضامین مہت کم ہیں۔ ممکن سے بیران کی صوفیا نہ " اور" ملّایانہ طبیعت کے عمل دخل کا نتیجہ ہو یا ممکن ہے وہ غزل کو "بنت عم" را توں کو جھب چھب کررونے اورمحبوب کوخط تکھنے والی سہیلبوں کے درمیان شرما شرما کردل کا د کھٹر ا بيان كرنے والى ان لڑ كبوں سے محفوظ ركھنا چاہتے ہيں عن كانججا بِكَاحالَ اشعار مِساينًا كركے يروين شاكر مرحومه نے بڑى شہرت كما فى ليكن سے بو جھيے تو يہ برى مهت كى بات ہے کہ غزل کا شاع خود کو غزل ہی کے مقبول تزین مضامین سے دور رکھے۔ راہی فدا ہی كى ايب خاص خوبى بديع كربسا اوقات ان كے شعركا مخاطب غيرواضح دستا سے -یا بوں کہیں کہ یہ صاف نہیں مونا کہ شعرکس کے بارے میں سے ؟ مندر حبر وال شعار میں ایک بے نام سی مخرونی ہے ، جسے عشقیہ محرونی سے تعبیر کرسکتے ہیں اور جو کبھی کبھی اس مخرونی سے آ کے بھی جاتی ہوی محسوس ہوتی ہے: ہ مرسواب وه بے قبل و قال دنیاہے بزادطرح سوالون ياس كوألجف و

کبھی بطورِ ناکا طناہے دبت طلب کبھی بھی وہ مگر ہے سوال دیتا ہے ترے دامن دل پرصد ہزار انجم ہیں شام کہکشانی کوشمع داں کی حاجت کیا سبزہ زاردں کی شرافت سے نہ تصیار قطعًا تم ہوا ہو تو خلاق سے نہیا کر دبجھو

الساوت ياج قدرنهي ! دل منتظر بيجيراغ كا وليد اس شعر سے برتبور سى قابل داد ہيں كر بحركا مل سالم كو مربع استعمال كيا ہے اور اس مين مي ايك ركن مين تسكين أوسط لكاكر منفاعلن كومسنفعلن بنا دبام يحركا مل بن ابسااوروں نے بھی کیا ہے، لیکن مہت کم ۔ فارسی دالے تو بجرکا مل کو شا ذہی برتے تھے اور اسے خصوص برتازی قرار دیتے تھے ، لیکن ہارے بہاں بیدل نے فارسی میں اور ار دومیں اقب ل نے اس مجرمیں رواں دواں اشعار کے دریا بہا دیے ریاہی کے ایج كالكافرنگ ديكھيے: م

موح أطبع بس طغيان اشد كعيي ركهنا و الما تكوي درد البيك جام الهوين كركيون تھے سے کس نے کہا حباب خرمد ه جهين به بحرب كرال كا وجو د

وفت بربادكباجهم ى أداكث سي

روح روشن نرموی اور نه دل سی مهلا رائی فدائی کے اولین بیندکر نے والوں میں باتی کا نام بھی سے اور بہت نمایاں، راہی اوران کے دوسائقیوں اعقیل جامرا ورسائغ ی نے جب ایسے کلام کا ایک مختصانتخاب ایک می مجلدمین" انتسللہ"کے نام سے شائع کیا۔ راس بات کو آج بیس برس بروتے ہیں؟ تو باتن مرحوم كاذ كرياينه قدر دانون مي خاص طورر كيا اوركبون ندوو الآتي كى بلندكوش أتجربه بدنداورتا زہ جو شخصیت ہی ایسے کلام سے ساتھ انصاف کرسکتی تھی۔ لاہمی کی شاعری ۱ اساتذه "اور" شعرب بيسند " لوكول كي بس كي مبي نهي رسى اور راجي بات سي كيونكم ان حلقوں میں پذیرانی کا مطلب یہ سے کہ یہ شاعری اب محفوظ "اور باعزت" درجہ افتیاد کر کی ہے۔ مندر کر ذیل طرح کے اشعاد بڑھ کرشاء اور اس سے بھی بڑھ کرغسزل ى صنف كوخراج عقيدرت بيش كرنا ناگزريدوجا تاسي كه قافيدى الاش شاع كوكسك طرح کے کوچوں سے واقف کراتی ہیں:

منجيع كاكيدكبان سے لاؤككے صبط سے کام لے ناخی نر برصاحان س زاغ وزغن لمورومكس بل مِن مزيد كب نك جلي كالمسع وس أل من مزيد

تہیں خرد بہ نازہے بجبا مگر • بانره له این گره مین بنصیمت راهی

مرحوم نحوامش کے مکلف ڈھونڈ کیے

افری طرح عن رق صد سوجائیے

رائی قدائی کا طنربردنگ اپنے انداز کا انوکھا ہے کہ اس میں بہدت سالاعلم بہت سادی طباعی میں حل ہوگیا ہے۔ گرشتہ کئی دہا کیوں سے عام طور برطنز نگار کا رجحان سابی گیا تھا کہ اپنے علم کو چھپا ہے، بلکہ اگروا فعی کم علم ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ طنز اور ہجو کی غزت اور قبیت سودا نے فائم کی تھی سیاسی اور ساجی طنز کی قدر اور بلندی معیار کی ضمانت کے لیے اکبرالہ آبادی کا نام ہمیشہ کافی رہے گا۔ بیبان اکبر کے بعد خدا معلوم کس وجہ سے طنز یہ فناعرکے لیے ضروری جہراکہ وہ خود کو سادہ لوح ثابت کرے۔ دنٹر میں البتہ رشید اجرافی اور الب مشتانی احمد بوسفی نے اس مہمل خیال کی کمل تردید اپنے عل کے ذریعہ کی ہے۔) عام طنز یہ شاعری کے خلاف را بی قدائی کے انداز میں ایک دکھ رکھا و ہے ، جو درجھیفت علم کی فیامت سے پیار ہوا ہے۔ یہ خالی خولی عرب یت نہیں ہے اس میں ایک بے نکافی ، علم کی فیامت سے پیار ہوا ہے۔ یہ خالی خولی عرب یت نہیں ہے اس میں ایک بے نکافی ، ایک طنط نہ ہے :

تفوی جہل کو کچے ہوس جا ہیے برغ جتت بیں بھی خاد وخسس جا ہیے

 جلسہ اعت اف ادب بروری ایک دوسال کیا ہر رکبس جا ہیے

 اسی کا نام ہے آج اسب تاذی بشکل خرج کل لاعت رالا تھا

 شروح وحواشی سے بُر ، متن دل ہے بظاہر ہیں سادہ ورق کے منادی رائتی ذائی کا نام اکٹ عقدا تھا، اور ساتے سے ساتھ سنائی دیتا ہے ۔ حد

منروح وحواشی سے بُر، متن دل ہے ۔ بنا میں سادہ ورق کے منادی را بہی فدائی کا نام اکثر عقیل جا مر اور ساغ کے ساتھ سنائی د بتاہے۔ جیسا کرم اور د کیھ جگے ہیں ، ان بین ہم خیال اور ایک حذائک ہم رنگ دوستوں نے ایک مشترک مجموعة انتساللہ "کے دل چسب نام سے چھبوایا بھی تھا۔ ان بین پہلا شخص مشترک مجموعة انتساللہ "کے دل چسب نام سے چھبوایا بھی تھا۔ ان بی دنون بعد بین را تھی مشترک مجموعة انتساللہ "کے دل چسب نام سے چھبوایا بھی تھا۔ ان بی دنون بعد بین را تھی مساغ رحن کے کلام سے بین متعالف بہوا ، عقبال جا مدتھے۔ ان سے جند ہی دنون بعد بین را تھی ساغ رحن کے نام و کلام سے بین آشنا ہوا۔ اس کو اب پیس بیس ساغ جیدی کاروب بھرا ) کے نام و کلام سے بین آشنا ہوا۔ اس کو اب پیس بیس ساغ جیدی کاروب بھرا ) کے نام و کلام سے بین آشنا ہوا۔ اس کو اب پیس بیس کی دنوں دیتے ہیں زیادہ ہونے کو آئے۔ اس مدت بین کو بین اسی ذمرے ہیں رکھتا ہوں عقبی بیس جو شروع ہیں لینے لیے اختیال کر لیتے ہیں۔ را ہی کو بین اسی ذمرے ہیں رکھتا ہوں عقبیل جو شروع ہیں نظر اُجاتی ہیں دیکھیا ہوں عقبیل جو شروع ہیں نظر اُجاتی ہیں دیکھیا دیکھی دلیک کو تی اُکا دکا قط کہیں نظر اُجاتی ہیں دلیک کو تا دکا قط کہیں نظر اُجاتی ہیں دلیک کو تا دکا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ ساغ کی ایا دکا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ لیکن کو تا دیا دکا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ لیکن کو تا کا دکا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ لیکن کو تا دیا دکا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ لیکن کو تا کو دیا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ لیکن کو تا کو دیا نظر کہیں نظر اُجاتی ہیں۔ لیکن کو تا کو دیا نظر کو دیا نظر کو تی نظر اُجاتی ہوں۔

رائی قدائی کے یہاں آمد کا وہی عالم ہے جوآ غاز جوانی بین تھا۔ اتنی دیر مک وہی دم خم باقی ریناکوئی معمولی بات نہیں۔ خاص کرجب ہمارے زمانہ میں عام مشاہرہ یہ ہے کہ ہمارے ادیبوں رخاص کر شعراء ) میں استقلال و مقاومت نہیں ۔۔۔۔ ان کی

صلاحبت بهت جلد کم مهونے لگتی ہے۔ یا پیمروہ اپنی باتیں دمرانے لگتے ہیں۔

داہتی فوائی نے جدید غزل کے ایک خاص رنگ کو اپنایا اور جس طرح وہ اس رنگ

کو بے نکان برتے چلے گئے ہیں اس کو دیچہ کر کہا جا سکتاہے کہ اس باب بیں اب انھیں اور

نفسی مطمئہ عاصل ہے ۔ جو رنگ انفوں نے اپنایا وہ ہرکس وناکس کے بسس کا نہیں اور

اس بیں اخلاتی مضابین کی توفیر نے غزل گوئی کی منزلیس اور مشکل کردیں۔ ایسا نہیں کہ غزل

کو اخلاتی مضابین سے کو تی بہ برنہیں۔ لیکن غزل جوں کہ بیش اذبیش بالواسطہ اور ذرا

پیچیدہ اندازی شاعری ہے اس لیے غیرعشقیہ مضابین کو اس میں برت بینا ہر شاعر کے بس

کا نہیں ۔ غزل آخر غے خل جو بی کا پھا کا ملابی نہیں۔ داہتی کے طنز کے علاوہ اُن کی

یونی اور حس مزاح نے بھی انھیں غزل اور اخلاقیات کی منزلوں سے کا میا ب

رائتی دُنیا اس کی مجاران وه کهناسے تُف کنگوجا

قدیم روشینوں سے انھیں شکا بہت ہے تو شہر پروں کو نبیا آفت ب دے جاق

خیرہم معترض نہیں ہوں گے ہے عدو کے لیے اگر تنبیر!

شیرجیسا دکھائی دیت ہے دورسے ایستادہ خرشب میں

زر نظر مجموعه کو ٹیھ کرکوئی بھی کہسکتا ہے کدائی قدائی نے جدیدغرل بی بنی جگرنمایاں کرلی ہے شاع کو اور کیا جا ہیں یہ نعمت خان عآتی کیا خوب کہ گیا ہے : مہ ارباب سخن دازسخن نام بلندا سب اذ مصرع برجستنر خلف تربیسر ٹیسست



بفضل بنى متور ولوله مون يا رسول الشر مين عم مين آب كے بل بل حلاموں يا رسوال الشر

میں حم ہیں آپ کے بی بی طبا ہوں یا رسول صر یرسیح، میں نے بیکارا آب ہم کو شرصیبت میں خدا جانے بُرا ہوں، یا بھلا ہوں یا رسول کشر

یہاں ہوتی ہے ہردم حق دباطل کی صفائدائی میں اپنی ذات میں اکر طلب ہوں یا زموا<sup>0</sup> الشر

یی چه سیده سوربه کی برکتیس سا ری شجر تومهو نظام ریموکلامهون بازمول الشر

ا میں میں اور میں توخود ہی بیٹے جائے گ ایسے گی طرح عالی حوصلہ ہوں یار رسول اللہ

ببرے انفاس میں بھردیجئے مہر و مہر وانجم زمانے سے خلاا ندرخلا ہوں یارسول للٹر

خفیقت میں ہوں الرھی آب کی راہ شراویکا مگرہے کفر مذفل زلزلہ مہوں یا رسول اللہ

شانوانی مصطفا کو به کو ہے ہراکسیت رحمت کی نشوونموہے

سکوت آج کابحبرزمیّا رمعنیٰ اشاره بھی حکمت کی اکر انجوہے

فصاحت بلاغت سبھی اس پرفرماں بس اکسی فنگو ہے

لعاب دہن کیا' شراب مطبتہ نگا و کرم' رشکِ جام سبو ہے

متورفضائين معطّ ربواتين مرسينه كايه عالم زنگ وبوسيه

بشرکبا' کلک دم بخود ہیل د<del>ہ</del> کہ جلوہ گ<sub>ئر</sub> مص<u>طفا</u> روبرو ہے

ر بوه بر ک منابر ک خدا کا خدا کا خدا کا خدا کا خدا کا خدا کا کا خدا کا

بفضل خدا ماضی وحال و فرد ا ننهما ، علم کل آج کی خاص خوسے

بلالحن وآواز سےنعت خوا نی بہمّاحِ احرّر عجب نوش کلوہے

زمانه غلام آ<u>پ</u> کا میرے آقا! زمین آ<u>پ</u> کی *دجہ معسر خرو*سے

قلمسجدہ ریز دریث آقی تثرب ہراک حرف راتھی ترا با وضو ہے

كيسة ربخ والم ، خاتم المرسلين أب كيوب بين مم خاتم المرسلين

فكردفن كچه نهيس، آب جا بين اگر نعت بهوگي رقم، خاتم المرسلين

جس مين تأثير مو، جس مين ننوير مو . مخشّةُ وه تسلم، نعاتم المرسسايين

بيج خلدِ بري عيش وعشرت نهيس! ديجئ ابناغم ، فاتم المرسلبرع مىيے دل كى زمىي 'آبُ كانقشِ با ع<u>ئىش</u>س سەمح<sup>ق</sup>ەم خاتم المرسلىن

سبزہ زارِ کرم ؟ برگ د با رِنعَسم! رحمتوں کے ادم ، خاتم المرسسلین

اک ذرا اذن دین بینظرسر کے بل دری<sub>ی</sub> آئیں گے ہم ،خاتم المرسلین <sup>ع</sup>

لِيغِ راَهِي بِهِ بِهِ وُ لطف کی اکنظے۔ یا شفیع الاممٌ ، خاتم المرسلین ٌ



کیے باطن کا ہو سفر شب میں راستنہ روکتا ہے ڈرشب میں

رات سرروس برارسب بن لوٹ کر ماہت تھا دن میں اسے اجنبی بن گیاہے گھرشہ میں

ا پنی مصردف زندگانی بر کیجئے نسکر لمحر کھر شب میں

بیجے سر محم مبر سب بیں نیندخوا بوں کی انگلیاں تفامے ہمرتی رمہتی ہے در ہدر شب میں

بھری رہی ہے۔ ربرر میں جگنوؤں سے ہزار ہا بہتر ایک ہی کیوں نہ ہؤسٹررشب میں

جب کے داغ ہی بنائیں گے وہ در ندہ تھا بابث رشب میں

ا پنی قیمت بت نہیں سکتے! سنگ دہزے ہوں یا گہرشب میں مخلصانہ دُعا خدا کے حضور بالیقیں ہوگی باانرشب میں

رات کی بات جب ہودن میں غلط مسترد صبح معتبر شب میں

ىت بىرجىيا دكھائى دىتاہے دۇرىسەايستادە خرىشەبىي

أفت بى سفرتھكن سے بيُور دھونڈ ئيے كوئى مستقرشب بيں

گرم ماحول کا فُت دہے کیا؟ ماہ وانجم ہیں تربتر شب میں

نوف کیساہے شہریں راھی کون سوتا ہے بیخطر شب بیں

پاس اپنے بشریّت کی سندگھی رکھنا گوٹ نہ فلب میں تقوڑا سا حسر کھی رکھنا

حکرانی کا تقاض ہے جسد بھی رکھنا علم و حکمت سے نکلتا ہوا قدبھی رکھنا

صدق دبتا ہمیں باطل کی حراسانی سے حاکم شہر ایب سِ بیثت اسد بھی رکھنا

دعوئے جہل کو حجّت کی خرورت ہے مزید طرز گفتار کو نات بلِ ردّ سمجھ رکھنا

ما ند طیر جائے ناحساس تعلی کی جیک اپنے ہمراہ نسب نامیہ جد بھی رکھت

ا کھ سے درد ٹربک جائے ہوئن کے زہوں موج طبع بیں طفیان انٹریمی رکھنا

ظلمتِ شوقِ طلب شمِع نودی کی محتاج سخت د شوار ہے اللہ برمدد بھی رکھنا صبر کے بھول اگانا ہے تبیب دہ بن میں برف زاروں میں سلگتی مہوی کائی رکھنا

شہرامکال کی حدوں میں ہے تغیر راھی ذہن ہیں عرض مید طولِ بلد بھی رکھٹ

 $\mathsf{C}$ 

دام مروس میں فیب زفلندر ہیں العجب دِن سے فقیر شب سے سکندر ہیں العجب

صدبا بہا زِنفس کن روں بہ جا لگے! طوفاں کی زدمین فلہ بندر ہن بوالعجب

طوفان بی ردیس ملہ بیرای بوسجب اخلاق کی سند میں جیب اکر نگل گئے!

اطلاق سرمی بیب ترسی العجاب برسی العجاب برع العجاب العجاب العجاب العجاب العجاب العجاب العجاب العجاب العجاب الع

جن کی نہوں میں در عطش کی کمی نہیں عرفان دعلم کے وہ سسمندر میں کولاجب

فطرت كے انقلا سے دُنب بدل گئى! بتى كے ماتھ موش مجھ نسدر مېں 'بوالعجب زېروزېرېو يې مفامات آگهی ا پېرون کې داليون پرجفندرس بوالعب

بطرون مى داليون بهجبهندر من بوالعب دريائي تشيس ميسمك نوش خرام ميس برفاب بين حيات سسمندر من بوالعب

ش برِّ لانش ان کی نفدیٹ فضول ہے شرخ وسپید ذات کے اندر میں بوالعجب

رآهی ہمائے سجدوں میں کوئی نہیں شریک کیوں جمسجدوں کے قلب بین ندرس اوالعب

0

باعثِ ننگ و نام کام نه کر کعبهٔ دِل کاا نہسلام نه کر

فطرت ِصلح جو ، گہر سے اسے نذر تیزاب ِانتقت ام نہ کر

نثر' بہرحال شرہے اسے نعب رکا دنگ نے کےعام ذکر

یا دگارِسلف ہے اس کوبھپ نینج اخلاق بے نسیام نہ کر

آتش افروز مونه جائے وجود مشتعل ہوکے کوئی کام نہ کر

ظرنے رازداں ہیں حرف و تو ا برتراز حیثیت کلا م نہ کر

ریت کا گھریے شہرت دُنیا بے سبب دیر تک قیام ہٰ کر عکس وخواب *دسراسے نفرت* خود بینعمت کو بوں حرام ن*ذ*کر

خصمٔ پر بزدلی عیبان ہوگی غیر نجیدہ اژدہام نہ کر دِل دریچےکھلیں گےلوح کاف درمیبانِ حواس شام نہ کر

رآھی بے نواسے کیا ہے غرض بات اس سے نہ کڑسلام نہ کر

خود کو ممت زبنانے کی دلی خواہش میں دشمن جاں سے ملی میری اناسازیش میں

روح روش نه مهوی اور نه دل بهی بهبلا وقت بر باد کیاجست کی ادائش میں!

وت برہر ہیا. ازج معکوس سے اُئٹ ندُ ایامتہا ں

ا معکوس ہے آئی۔ نُدایا مجہاں نیم میں رنگ حنا' زور میش بارٹس میں

نود کومنّت کش قسمت نه کرو دیده ورو گلشن شوق اگانا ہے تمہیں آنٹ میں

دست بستہ ہے سح ، شب کی اجازت کے لیے اب کے خود دار طبیعت نہ رستی ابش میں

يىتى فكرونظر ومشتِ اسرارور وز مور ما ہے بخدا جہل فروں دانٹ میں

قبضهٔ وفت بیں جگنوہے سنارہ کہ شرار ہم فقیروں کا بھلا ہوگا نہ آلاکش میں باندھ لے اپنی گرھ میں یضیعت راھی ضبط سے کام لے 'ناخن نہ ٹرھافارش میں

صحیفہ ہائے ضرکہاں سے لاؤگے دلیسِ مجتہد کہاں سے لاؤگے

دلیبل مجہد مہاں سے لاوے فضائے رنگ ونورُدل رُباتوہے قوائے مستنعد کہاں سے لاؤگے

ۇائىمىتنىدكىپان سەلاۋىگە ر

خدائے لاشرکی بے مثیل ہے نوری کا مثل ویز کہاں سے لاؤ کے

تېپىن نۇردېرنازىپ،بىباگر شىغىغ كاكىپدكېپ سەلاۇگے

ہے آرزو فلک کے معرکے ہوں سر بساطِ بہٹروچ کہاں سے لاڈگے

نوشی نوشی جواس جگه سیجان یا میاں! اسے بضارکہاں سے لاؤگ سبباہ دملک و نخت دّناج مل کئے نظامِ متّحدہ کہاں سے لا وُ گے

کرامنوں کودیکھنے کا شوق ہے نگاہِ معتقد کہاں سے لاڈگ

ملیں گے مُعتمد ہزار جابحب نفوسِ مُعتبِد کہاں سے لاؤگئے

رواں طبیعتوں کی بزم گرم میں مزاج منجد کہاں سےلاؤگے

عروج فن کے باوجود را ھیپ شعورِ منتقِد کہاں سے لاؤگے

كونئ نستشه نهكوني نواب خريد تیرہ بختی ہے ، ماہت اب خرید

ہے مترین دکانِ لاً اُ ڈری! سو سوالول کا اک جواب خریار

كيسهٔ طمع مين چھيا دبينار

بمربلاخوف اختساب خريد

بڑی مبسوط ہے کتابِ خُلق کوئی اچھا ساانتخاب خرید

تخدمیں ہے بجرب کراں کا وجود بحه سے کس نے کہا دباب خریار

طوطا جشمی کے عیہے ہے پاک شکل بَدسی سہی غراب خرید

نب كهين جاكے بوكا توغالب " اسدالتٰ" كا خطاب خريد

مدح خوال ہوگا ہرورق را تھی صرف اک لفظ انتساب خرید

#### $\bigcirc$

بطن گیتی میں آسسمان نہیں؟ قابلِ اعتب سیان نہیں!

بے سبب جسم شعلہ لوپش ہوے آتشیں پاکا کچھ نشان نہیں

وصدهٔ لاست رمک وروزباں دل کی تائید میں زبان نہیں

بے خطر آرہے ہیں کیوں و سواس درِ عاصی پر پاسبان نہیں

شمع احساس کا مقام ہے اور قلب اسورہ شمع دان نہیں! درود ہوا رمسن کے بنبوں سے کیوں بیکہتے ہو، گھرکے کان نہیں

رسم اُلفت ہے سرہون نیزوں ہر فیسسے لازوں کا متحسان نہیں

بالمقابل ہیں منبرومحراب خانهٔ رَبِ بیں بھی امان نہیں

جان لیوامسافتوں کی پیاس طائرِ عزم سخت حبان نہیں

فکرِ تا باں کیبیشس کش رآھی مار و کژدم کا ارمغان نہیں

وہ تھا سبک رّو ، اس کے سرکھ بھی نہھا اس برکہی ابب اہنر صاوی نہ تھا

اس برکبهی ابین امنر صاوی نه تها تص مصلحت روباه میسری ناکسین خوسش تها تومین میرامرف کوئی نه تها

تھی عمب رکھرروش سہب رول کی ٹاش معصوم رسشتہ نون کا کا فی نہ تھ

دوېهی ت م چل کرسنسرافت گرمایی ظلمت کده میں خوف تصاساتھی نه تھا باہر لکھا تھا خون سے خوسش آ مدید اندر کوئی اخسلاص کا داعی نہتسا

اسس کی زباں قابوس تھی وقت نزاع سیومت م جذبات سے عاری زرتھا

شاداب جذبے دھوب میں کھلا گئے اب و موا کا فیصلہ حتمی نہ تف

راتھی تنقب رنے کیاجس کا شکار تھااستعارہ خوف کا 'وحشی نہتھا

## 0

شہر یا رکیشر کی یہ ناکیے رہے گئ مرا نا قسا بلِ ترد بدہے

راہ کا ٹی آب کی اس نے توکیا! اس ہی کی محت رم تقلید ہے

ذہن ہیں مار وکژدم خوف کے دِل ہیں روشن کرمک المبید ہے

جس *اہو ہیں۔ رکا جر*ٹو *مہنہ*یں وہ فرسشہ زندہ جا ویدہے

اک مفصّل دا ستاں ہے کائنا<sup>ت</sup> دِل کی دُنی مختصرتمہی<u>ں ہے</u>

معجزاتی شعب راهی نے کہے بالیقیں الٹارکی تائب رہے

0

سرراه مجه سے اک فاجر ملاتھا ادب کا حصّۂ وافسٹے راسی کھا

تېهیں جو پوجتاتھا بت بناکر درِ کعب په وه کاف رالاتھا

وہی شب میں تھا لرزال گرمایں جو دِن میں صورت ِ جاہر ملائقا

اسی کا نام ہے آج اسپیا زی برشکِل خرجو کل لاغر ملائف

لے اکسے: ادب برکئے آموختی ؟ جواب لقمان: ازبے ادبال فراست کا سبق دہینے لگاہیے وہ کل تک فہم سے قاصر ملاتھا

کئے تھے آگ لانے مل گیا رب کسی کو موقعۂ نادر ملا تھے

ا َنَاتِقَى مُحوِّسِيرِ ٱسسا نی زبیں کے شوق میں طائر طاتھا

ہوی کھِرآ پ کی حالت کبری کیوں معالج حا ذق و ما ہر ملا تھ

رُخِ زیبا پیموتی ہیں حیا کے بصہ رسنوق آب سے ناصر الکھا

برمهنه٬ دست بستر'با بهرولا <sub>ل</sub> عجب عالم م<u>ب</u> ا*ک* شاطر ملاتف

کرشموں نے کیا صیاع قیارت ولی کے بھیس میں ساحر ملائف

یک کے جنس میں ساحر ملائف

کسی سے ورنہ وہ ملتاکہاںہے بمشکل آپ کی خاطر ملائف

وہی تومطیم فلب ونظـــرہے اسی کی وات سے فادر ملاکف

گسے بہجا ننامشکل نہیں تف کہ رابھی صورتِ شاعر طاتھا

### $\bigcirc$

تقو مے جہل کو کچر ہوس جا ہیے باغ جنت بیں می خارونس جا ہیے

جلسهٔ اعتراف ادب پروری ایک دوسال کیائیربرس جاہیے

سیل آلام وطوفان کرب و بلا خفته تومول ی خاطر جرس چاہیے

ادمی کے لیے ام کا فی نہیں! سرمیت بہ بھی دسترس جاہیے

اکسگس می میوقوف سے شہدکیا؟

سينهُ كُلُّ مِينِ بِأَكِيرُهُ رَسَ عِلْ سِيعِ

ا تشِ ابنلاسے بگھل جائیں گے مومیا نی عزائم کو تبس جاسیے

دم بدم نعمتِ زیستِ اصلیمیں بیمرتوسٹ کِرخلا ہر نفنس جا ہیے

صیدلِحساس مظلومیت زنده باد اُشیانه برنگرِ قفس چاہیے ا

اس تماننہ گہ زندگی کے یہے بنرس وخرادرفیل وفرس چاہیے

رگ حمیّت کی پیمِ کی نہیں راھیبا جسم مین تفوری غیرت کی نس جاہیے 0

سیررات بیں گم شفق کے منادی حریف فلکیوں ہے ت کے منادی

ریب معدر می کا مادی پوقتِ ضرورت مهوئے خاموش سے شکمسیر، قدرر مق کے منادی

نٹروح دحوانثی سے بُیرمتنِ دل ہے بطا ہر ہیں سادہ ورق کے منادی

ہیں خلوت کدھ نششران کے ہردم محافل مدن نظم ونسق کے متادی

فراموش آموخته کرچکے ہیں! ہراک وقت تا زہ بن کے منادی نجات آشنا منزلوں سے ہیں غافل مسالک ہیں راوا دق کے منادی

جبیں پر مہ و ہرپ پاں کئیں ہوتھ قطرہ ہائے عرق کے منادی

انھیں ہجتِ زلیت سے علاوت مزاجًا جوہیں لق ودق کے منادی

وہ اب راھیا چھولیاں کھر<u>مک</u>یں جوکل کہ تھے خالی طبق کے منادی مي رئيبن اب تو سومب باتين بس سبنول مين كھوجا

0

لِنے سب گھر جبوڑ چکے ہیں اب تُو بھی جاتا ہے توحب

دیکھیں گے ہم نیب راکر شمہ یا نی میں انگارے بوحب

ساری می افئ تیر بس میں پہلے تو خور این موسب

دسٹس گننے سے پہلے کا نا! کہنا ہوں میں اب اک دو معب

مینت ہی سے بھل ملتا ہے کل ہے اُسی کاجس نے کھوجبا

کل ہے اسی کاجس کے توجب راتھی رُنیا اس کی مجباران وہ کہتا ہے تف! نگوٹھب

# (صدیقی ظفر شیخ کے بیے)

سامنے تیرے دلِ سادہ ورق ہے یا شیخ روبرو میرے گرچہرہ فق ہے یا شیخ

صحن تقوی بیں کے ملتے ہیں مل وحرمت اکلِ کُل تیرے لیے قدر رفق ہے یا سینے

کردیا سہل زمانے نے شرافت کانصاب پیم بھی کیوں درس دفاست ادق میاشیخ

خوف بارال سے کسی طرح کارشتہ ہی نہیں گرگ زادوں کو بہت اس کا فلق ہے یا شیخ

لینے ہونے کا پتر دیتے ہیں اکثر حشرات از زمیں تابر فلک نعرۂ حتی ہے یا شیخ

ارمغال ہے یہ، شرف بخش قبولیت کا دستِ بندار میں حکمت کاطبق ہے یاشیخ

ہر بی موسے نکلتے ہیں کر شعے صدر ہا! خون کے ساتھ عقیدت کاعرق ہے یاشیخ

قتل خورت پرک آثار نمایاں سرست بحرو مرمیں وہ کھرازنگ ٹفق ہے باشیخ

بِعرَوْدِ الْقِی کوکسی سحرکا خدست کموں ہو قلب ہیں سورۂ والنّاس وفلق ہے یاشیخ

برگشتہ گان شاہ ہوسکے ہم اسخطاب ِفاص سے فابل نہوسکے

الزام خود نگرہے گوارہ ہمیں ، مگر اپنے وجودسے بھی عن فل نہوسکے

ہم ہر طرح سے سہو بزرگاں کوسبہ گئے بھولے سے بھی بڑوں سے مقابل نہو سکے

عمرروال کو اپنو میں ہم نے گنوا دیا وفت انبر نذر مث عل نہ ہوسکے

علامرُ زمانہ گنوار آج بن گئے! لکھ بڑھ کے ہم بھی آب فاضل نہوسکے

غرہ تھا ہم کو اپنے دلائل پروفت جرح افسوس نرم گوٹ کے عادل نہ ہو سکے

احباب کے لیے ستم ایجاد تھے گر! دشمن کے حق بیں وجع مفاصل نہ ہوسکے

وسمن فی میں وجع مقاصل تہ ہو سے

دبوارا ٹھائی ہم نے کہاں خیروشر کے بیج ت کر خدا کہ نقط کہ فاصل نہ ہو سکے

تہذیب یا فتہ تن عبریاں کے باوجود انسانیت میں فخب رقب کل نرم وسکے

ہم نے تو دِل نکال کے فدموں میں رکھ دیا حیت ہے تم خلوص کے قائل نہ ہو سکے دنیا ہماری ست بہت تیز بڑھ گئی ہم بین شنہیں تنی کہ واصل نہو سکے

ہم میں میں ہیں ہیں ان انسانہ ہو سے

با تی مازت بی تو نقط عذر انگ میں

باتی مسداقت بن تو نقط عذر لنگ میں تم خود حریف بنج بخ قباتل نه موسکے

راتھی رہین منت منٹ زل نہیں رہا ابنائے راہ مجھی تومن زل نہ ہوسکے

ذرا توسوچ که یه بھی کوئی سزاتونہیں دعائے خیرسہی بھی۔ بھی ساری راتنے مالگ 0

وقت کے انتظار میں وہ ہے جستجوئے شکا رہیں وہ ہے

سینهٔ رازدار پی مینهیں! دیدهٔ است کا ریس وہ ہے

ائے۔ انٹے کے دل مگار میں وہ ہے

اس کے قبضے میں کا ننا سے سہی فقرا کی نطب ر میں وہ ہے

سرپپردسستارفضل ہے کیکن جبّئہ تارتار بیں وہ سے

ہے کراں ذہن ودل کی ہے وُعت جسم وجاں کے حصار میں وہ ہے اس کی جاروں طرف کتابیں ہیں حلقۂ غماکس ارمیں وہ ہے

بيش ظ الم صدائے حق بيني نرغهٔ صد مزاله بين وہ سے

نرغهٔ صدر بزار بین وہ ہے فلع کے دصر بین تم محفوظ!

فلعہ ہے بصریس تم محفوظ! خود کلامی کے غار میں وہ سے

خاک تم پا سکو گےخاک اُسے آب و باد وسشرار میں وہ ہے

لمحہ ہائے سکو ل پیل س کی تلاش؛ ساعت ِ اضطرار ہیں وہ ہے

بیروی اس کی ہے عبث راھی نود ہی راہ فسرار میں وہ ہے

دىكى كراگ،كسىگان بىرىي چىل تن بوك كوشك، زيان بىر بىرى چىل

آدمی سے مف بلہ ٹہرا اس کل سخت امتحال میں ہیں جیل

منزلِ خورد ونوسٹس کاغم کی سگ و روباہ کارواں میں ہیں چیل

مجتمع سارے، سائباں میں ہیںجیل

اتشيں لہرہے قضاؤں میں

زروجو ہر یہ مردنی کیوں ہے ؟ کس لیے تکنج شائگاں ہیں ہیں چیل

مجھلیاں کر رہی ہیںسیرِفلک جاگزیں بحسرِبکراں میں ہیں چیل

کیسی اُ نتارِ جال کئی ہے آج! زاغ کے ساتھ آشیاں بیں ہیں چیل

كوفي طوطى كبوترى أيو ابات الك للعجب! دار مومنان مين بين جبيل

دیکھیےکس قدر مہذّب ہیں خوب آرا ستہ مکان ہیں ہیں جب ل

غیب نوں کی غیزاانھیں مرغوب قلب کے خانۂ نہاں ہیں ہیں چید دام تزویراگرفض پیس نهیس پیس رتوگهوارهٔ امان بس بین جبیل

پ سور، مرسو می میں ہیں اور میں ہیں ہیں اور کر دم ہیں شامل احباب کیا قباحت ہے دور مال میں ہیں جیل

کیا قباحت ہے دور ما*ل میں بیجی*لیا میں میں سائری سے میں میں میں

بلب او اورکو طول کی بجب کے شاخ در شاخ کلتال میں ہیں جیل

حادثه رونمن ہوا ہوگا! برگ کالمسرح اسمان میں ہیچیاں

اس سے کبوں ہو توقع طاؤس راھیا جس کی داستاں ہیں ہیں چبیل 0

خون دِل رُخ بر ملو، سسرخ دو ہوجا گھے مہرِ تا با س کی طسسرح ' جار سو ہوجا فیگے

عبنیت سےجب کبھی دو برو ہوجاؤگے مضمحل سے نیم جاں شارخ مو ہوجاؤگے

آج ہی فعالیت کا نتیجہ دیکی لو! کل سزا پایے بصرگفتگو ہو میا کگے

لِبغاً با كا نسب نامه ركھ لوجيب بيں ورنه كيھرلياً سيس كالهو ہوجب وُك

برِدهُ تاريكِ دلسے اٹھا وُ توسيري . مراُتِ انوارکے روبرو ہوجا وُگے برف کا نورہ بنوگے نوپایسے کیا کریں جسمیں مدّت رکھو' آبجو موجاؤگے

ا شک خوں میں فلب دم کود صولو مقدی بسم دھونے سے کہاں با وضو ہوجاؤ کے

. مرسون مرسون به منده وخورو بود مرسون المرسون المرسون

ا بنے ہی حلقوم میں رہنے دوخوئے وف مثلِ سگ عف عف کرو کو بہ کو ہوجا کی کے

جامدُ احسال کے بخیے ادھیڈوشوق سے در مزخود ہی قب ردام رفوسومباؤگے

رنگ وروغن کی سخاوت کروگے داھیا ایک مانٹ رہے رنگ و بو مہوجا گگے

بہت مفروض صاحب ہوگئے ہو سخنی لؤکے نائب ہو گئے ہو

جہانِ فکرسے گھب۔راگئے کیوں مزاردں بیر مراقب ہو گئے ہو

کڑی محنت سے جی اپنا پُڑاکر بلندی کے محاسب ہو گئے ہو

فقبری کالبساده تو اُ تارو امیسرول کے مصاحب سوگئیو

ہراک ماحول ، موسم راس آیا ز مانے کے مناسب ہو گئے ہو

سے حسبِ خرورت ہوگئی۔ کہخوں تی میج کا ذہب ہوگئے ہو

اس السلى منصب فكرونظر بر مبار! تمكسِ غاصب بوگة بو

نقوشِ یا ہیں باقی ایضِ دل ہر بظا ہرہم سے غائب مو گئے ہو

محاسن سے نسب نامہ الماکبا ؟ مَلک کے ہم مراتب ہو گئے ہو

سخن فہمی میں نا بخت مور آھی سخن سخی میں غالب ہوگئے ہو

بوئے گُلُ رنگِ معتبر تنبیہ وزنہ ہارود ہپرے رشنبیہ

ہاتھ بندوق ہی بہر ہینے دو ناکر ہوجانے با ۱ نژ تنبیب

عرش تا فرش جلوهٔ صدر نگ ديده ورمبوتورنظت بنبيه

خشک و ترمیں ضاد برباہے خُلَقِ بدبرہے فتصتر تنبیہ

نودہی شاہرہے اسکارڈ عمل اب نے ی تھی بے ضرز تنبیب

ہے اسرآب کامصاحبیوں یہ بھی ہے کوئی ابنِ شرتنبیہ

منرلوں پرعذاب اتراہے راہ کے سوخت شجر تنبیب

نیرا ہم معترض نہیں ہوں گے ہے عدو کے لیے اگر تنبیب

جس کا دامن ہے داغ سے ای کیجیے اس کو بے خطر تنبیہ

آل واولاد اِستلائےجہاں عفل کے حق بین میموزرتنبیہ

مسبِ توفیق من چ کرراهی میب غم سے نکال کر تنبیب 0

ہرایک بات یہ این مثال دیتاہے وہ عمدگی سے مصائب کوٹال دیتاہے

وه ممری مصرف مب نومان دبیت ہے۔ وہ خوش خصال مصنا میے کشریندوں کو

وہ خوش خصال سے ناہے کہ ٹرنیوں کو حدودِ خانہُ دل سے نکال دستاہے

جہاں ہے شانِ بصیرت ُوہ<u>ں ہے ب</u>صری سخی کو دیکھیے کیا حسبِ ِحال دست ہے

سکون وصبر کوکرنگهشتعل خود ہی نیب ال خطرہ اہل وعبال دبت ہے

گلے میں علم کے الکنت کا طوق بہنا کر وہ کون جہل کو حسن مقال دیت ہے ہزارطرح سوالوں میں انس کو اُلجھاؤ محرجواب وہ بے قبیل وقال بتاہیے

عیب خص ہے وہ اپنی الفقیری ای غنی کو دولت ف کر مال دیت ہے

وہ حق شناس تقدّس مآب وُنباکو معانقے کاسٹ رف قال قال بیلہ

کھی بطور سزا کا فناہے دست طلب کھی کبھی وہ مگریے سوال دبیت ہے

مقابه ہو اُ ساتین وقت سے را بھی اڑھاکے خاک فلندرا جھال دیتا ہے آگ کی کھلی چھت کو سائباں کی حاجت کیا ؟

آب بب مندرون برآشیان عاجت کیا ؟

اب بيمعني اعتشراض لا يعني!

اکپ توفرسننے ہیں ، امتحال کی حاجت کیا ؟

نفت ارض کے جلوے ہرنگاہ عربیاں ہوں بھرنوا سے زمیں زادو ، آسماں کھاجت کیا ؟

مجرِشب گزیده بد، حبس کی حکمرا نی مو اسس سفیدنهٔ شرکو، با دبار کی حاجت کیا؟

جن كى خانقا بول مين ظلمتين مراقب **بو**ن

أُن كے آستانوں بؤضوفتناں كي اجت كيا؟

ب وجوداس کے ہیں مے عدم بھی فیضہ میں نعم سے کیا نسبت المکال کی حاجت کیا؟

تیرے دامن دل بر، صدبرارانخبم ہیں ا شام کہکشانی گوششع دال کھاجت کیا؟

غرم یا بریرہ ہے ، ذرق راہ مردہ سے س ليه جرس راهي، كاروال كحابت كيا،

## )

یہ خلل نہیں ہے دماغ کا ؟ قضیبہ حضور کے باغ کا ؟

اسے احتیارہ مشمر نہیں دل منتظر سے جراغ کا

ر ، بید نه بهان کبھائے گامور ناچ وطنِ عسز ریز سے زاغ کا'

ہے ا زل سے یوں ہی دکھا ہوا سے رطاق لمے ۔ فراغ کا

يس بون خاكيمشرب ابل دل بس تراكب مي اياغ كا هواُ دا ضمبرکاحق کبھی! همه وقت حکم دماغ کا؟

یہ نہ فسرد ہرم ہے منصفو! شحب2 ہے قلب کے داغ کا

گُل وبرگ نقش اُبھا رہیے یہ درخت ِ سنگ ہے داغ کا

دلاحَظ المُعاتِيةِ راهَبَ مجى آبِ اپنے سراغ كا

مناع و ال ہوس حبّر آل <u>سامنے ہے</u> شکار خود کو بج<sub>با</sub> دیکھ جال سلمنے ہے

خبال کہنہ مقبیّرہے تیری سوچوں میں ر ہا ہی دے کہ سزا ، برغمال <u>سامنے ہ</u>ے

مجھے ملال ہے اپنی فلکنٹ بینی کید! بہی عورج کی حد، مجرزوال سامنے ہے

رگوں بیں نون کے بدلے مجار کہا گاگ زباں بدن کا ، نہا کا ومال سامنے ہے 88

ہی ہے کعبۂ مفصود اسی سے جلوہ عرش اٹھالے جاہ سے توت ِ حلال سلمنے سے وہ باکمال سیاق وسیاق برچاوی گزششته اس کی نظرین مال سامنے ہے

سزای بمت عالی بی بوگئ بسبا

خلوص سکٹہ افت دہ جیب میستی کا اٹھا کے ڈال دے دست سوال سلنے ہے

ہارے صبری مدہم یہ است کا راہو مبیّبا! سبب اشتعال سلمنے ہے

مجھے سنریز ہے صحرائے ممکنات کی سیر یہ اور بات کہ باغ محال سامنے ہے

نظر بخب رمو دا تھی کہ بوئے گل کی طرح چھپلہ وہ مگر انس کا جمال سلفے ہے (نذرر جناع ليم صبانويدي

یس با نام ونسب وه بے نسب تھا یہی ما بین رنستے کا سبسب تھا

اُ جالوں نے جسے با ہر کمیا ہے یقبیٹا وہ کوئی مہمان شب تھا

د ہی شاہد بن اپنی خط کا از*ل ہی سے جو نغہ زیر* لیب تفا

کہاں ہر ہرت رماس کو بجباتا مراسا بہمرے <u>فیض</u>یب کب تھا

جهاد و زجری با تی*ن می نب* اکبیلا همی میں اپنے گھرس جب نھا

سلگتے قہقیے، رقص جنون کل ہمارے شہرس زفعی طرب تھا

صدادی ہے ابابیلوں کو ہمنے ہمارے مدمرو خاموش رَب تھا

کرشمہرتھا'کرامت تھی' سروں ی تعقّل کے سوااعجازسب تھا

كبوتر هيك رہے تھے آتشين نخم ہوس لانى كا بدمنظر عجب تھا

فدا کا قہراس مٹی پر کیوں ہے جہاں کا ذرّہ ذرّہ متخب تھا ئسى حاسىيى ئىلى الادى ئىلى دىيارى الادى ئىلى دىيارى شوق مىن ئىلىسى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ك

ہوے حیان ارتھی صبروردانت وہ دانشور معبی غلوب الغضب تھا

 $\bigcirc$ 

مِوااک بخت ذلّت کانسه باعالی که هم آغوشِ دربا بهو کنی نالی  $\bigcirc$ 

كافى نهيس اكدوففس مل من مزيد سچ پوچېتا ہے بوالہوس بُل من مزید

مرحوم خوامش کے مکلف ڈھونڈ کیے زاغ و زغنٔ مورڈگس بِنْ من مزید

وہ ہے بہادر' رستم دوران خطان اس کے محافظ صرفے سئ کُن مزید

كل ظاہرو باطن سى ئے نقش با سرستاس مى رست رس بى مورد

ونسانیت مسموم ترب کیا کہیں! ہوتا ہے نشر کھی بنیولیس کم من مزید

پُوری طرخ غرق حسد مہوجا کیے کب تک جلے گامسے وس کہ من مزید

عزم سکندر الهباکی بعیزے! موج نفس صوتِ جرس اُمن مزید

## .

مطالعه کی ہوسس ہے کتاب دے جاؤ ہارے عہد کو صالح نصاب دے جاؤ

ہارے عہد کو صالح نصاب دے جاؤ م شہیرے لم کی حجولی کمال سے حسالی نمدا کے واسطے کو فی خطاب دے جاؤ

کبھی توحرمت سیرابی نظر کھل جائے سمندروں کو طسم سراب دھ جا ڈ

ىيى خنىقت كوتما شانهىي بناۇل گا منافقت كى مواسى نقاب دىع ۋ

تہاری آخری انتبدین کے لوٹوں گا وداع کی گھڑ لوں کا حساب دے جاؤ قدیم روشنیول سے النجین شکا بہت ہے نوشتروں کونسیا آفتاب دے جامح

کوئی تو مشغلهٔ نامراد سب رسی ہو نه بال کو بدر قرر انقتلاب سے جاو

اسی میں خندہ لبی اِشان بے نیا <del>دی ہے</del> ہراک نیرکا ساکت جواب دے جا وُ

سفرنصیب ہےدا تھی شالِ بادورواں جہات شش کی زمام ورکاب دے جاؤ احاس فرشدداری بب ارسور باسم برشخص لینے قد کا میٹ ارمور باسے

0

ا وازخی کہیں اب روبوش ہونہ جانے سرف غلط برہنہ تلوار ہور ہاسے

سرف غلط برہنہ ملوار ہور ہا ہے کس نفش کی جِلا ہے انفاس کہ کشار میں وہ کون سا یہ سایہ دیوار ہور ہا ہے

منّت گہرسیاھی، اعلان خیبرخوا ہی کم ظرف ولولوں کا اظہار مور ہاہے

بیرت نده سے راھی دریاسے اختجاجاً معصوم فطرہ فطرہ غن راز ہورہا ہے ں۔ نسزراین ادم سک،اسب تازی، نشیرنیر اس کی طرح شکش نہیں راونفس کے ہم سفر،اسس کی طسرح سکرش نہیں

معصومیت کا مظهر حِقّ الْیَقیں اس کی صفت سسترِسید، نادِ ضرر ،اس کا رح سکر شنہیں

سادى حن رائى اس كاگھر، اس كے مستر بحروبد نجالت مراث مس وقمر، اس كى طرح سركش نہيں

خاکی نسب، آنش لقب، اس سے مجل سے شیطنت دُنا کا کوئی برگہراس کی طرح سرس نہیں

اس کے شکنج میں وفا ، اس کی قسم کھا کے بیفا فول وقسرار معتبر، اس کی طرح سرکش نہیں

احساس اس کا کوروکر، معذور ہے اس کی نظر تیرو کماں، تینج وتسبر اس کی طرح سرکش نہیں

وه به ابن مجر، اس می طبیت مین شرد جن و ملائک، نیروشراس ی طرح سرکش نین

اس کی آناسازغنا وه واقت سیر فن ا راهی ترا کا مل مبز، اسس کی طرح سرکشنین 0

ماروکروم ، سک بوزینہ وخوامس کے خلاف بین بھی صاحب فن ،اہل ہنرائس کے خلاف

تىزىز موگىئ نىڭ بهىرى رفت ر ، اخى ! روزاخب ارمىن چىيىتى سەخىرائس كىخلاف

یر تم ہے، وہی اصل شجر ، تخب نسب پیر کھی کیوں ہوگئے گل برگ ، تمزانس کے خلاف

خیسے حذبہ صادق ہے۔ دیکھیے بوالعجبی ! دشمن شرع انس کے خلاف

قابلیت کو بجب مصلحتًا کل کے لیے کوئی مہزگا مہ بیا آج نہ کر ' اُس کے خلاف سُک زادوں بیں نہیں اُس کا مفالف کو تی ہیں مگر ابن قمر، بنتِ گھر، اُس کے خلاف

اک غضنفر کی سیادت ہی بیروقوف نہیں دننت منصب کا ہراک مادہ ونرائش کے خلاف

ائس نے ظلمت کے محاذات میں کھولاتھا محاذ دفعتًا جاگ اکھے برق وشرر اُس کے خلاف

تھا وہ بروردہ شب اس کامحافظ تھا ظلام پُرِخطرصبع ، بُرا شوب سم ، اُس کے خلاف

دوستی اس نے جو کی اپنی اُنا سے را تھے ہوگئے عقل و فرد ، فکرو نظر 'اکس کے خلاف

زیں ہے کیا فلک کاد زُمعا ذاللّٰر ساوی آفتیں گھرگھڑمعاذ اللّٰر

فرشتوں کی جماعت بہوگئی کیوں فریب وشیطنت خوگر،معا ذاللہ

خلا اندر خلا طلهات نفسا فی مدار جذبهٔ حن اور، معاد النّر

نسب پر نشینوں میں ہے آٹرا تا شجاعت جنگ کا خچر معا ذالتر

مقابل میں فلک زادوں کے قائم ہے زمیں بوسوں کا کروفر، معاذ السر

ہوںن کررگ ورنشہ میں حکمت کے روال کیوں ہے بافسادونٹر معاذاللہ

يرند صبح برغالب ہے، اِخوانی! طلسم خوبی شبتر، معاداللر

يظابرسادگي کانقش لا نا ني

بظاہر سادگی کانقشِ لا ثافی برباطن خونجیکا منظرُ معاد السّر

کلیسا بن گیاہے حاجب صحرا خجل ہیںسجدومنبڑمعا ذالسّر

تقاضاوفت کا داروغهٔ دوزخ بناہے خلد کا مظهر، معاذ اللہ

جنوبی کا گھلی جہے زباں داتھی شمالی ہوگئے مضطر معاذ اللہ

### )

برسے ہے' اس کے مہانے سے بد کماں ہوں میں ستونِ خستہ وہ ہے' پختہ سائب الہوں میں

ا ذل ابرکاتسلسل ہے میری سانسوں میں دلیل کم نظری وجری فیکاں سبوں میں

قیاس وعقل کی شمعیں جلار ہا ہے دہ! بصورت متوقش وکھواں دکھواں ہوں میں

بزعم تولیش مجھ باگئی مری شہرت سوال بن کے جوابوں کے درمیاں موسی

ہوس بناہ نگاہوں بین قطے رہ جامہ قرار حق میں مگر تحریب کراں سو ں میں زبانِ حال سے سب کچھ بتادباائس نے زبانِ قال کے بارصف بے زباں ہوں میں

بدن میں تورسف رکررہا ہے با تکریم! نعنس نفس مراجادہ ہے! لامکاں ہوں میں

بجوم کور و کر آگھی ہے بیٹ نظر تفات طبقۂ بے حس کا حکمان ہوں میں

ورق ورق میسری روش کیرہے راھی شالِ بوئے صدافت رواں دواں ہوں میں

0

معنی کوچپر دیجیم مفهوم دیکھیے! بوسے جبین لفظ پر مرقوم دیکھیے

کس جذر به خونی کی عبادر بینیج اصامی

ہے کون بیش خصلت معصوم دیکھیے اس دور اس میں اس می

للکارتے ہیں آپ جسے جنگ کے لیے افسوس ہو جیکا ہے وہ مرحوم دیکھیے

القان کی گرفت میاریت عنکوت نیات شدید سیست

مضبوط ترب اشته مقسوم دیکھیے

شروفتن كالگي جلسا بواداغ ب أدمى كے نام سے بوسوم ديجي دوجارساعتب بى ملى ہيں دجودكو كتناطوبل وقفة معسدوم ديكھيے

سنا طویل و تقدیم معت دوم دیگید اُترانهیں ہے منظر طاؤس ذہن سے زاغ وزغن کی سوچیے 'یا بوم دیکھیے

رن ورس کی چیچا یا بوم دیکھیے جی اخ کل کا ذورنمونھا فلک فلک

بئت خ گُلُ کا ذرینونفانلک فلک وه خورم اینی اهل سے محروم دیکھیے

ہے قدر دشترک کوئی دونوکے دریاں شہروشکر ہی نظالم ومطلوم دیکھیے

ناریخ کیاہے؟ قصهٔ عبت نگاہم پونان و *مصر*مائیے نما روم دیکھیے

انسانیت کی داه بر راهی می کا عزن رئیسی سے فضلِ فادِر وقعیع مریکھیے

منتشر بوئے خاک کس کے لیے دامن کل ہے جاک کس کے لیے

دِل سے دِل کونہیں ہے رسم وراہ ظاہرًا یہ تنباک کس کے لیے

وہ نہ نکلے گا پردہ کہاں سے بھر نوبے دجہ تاک کس کے لیے

رہن ہیں جب کہ آنکھ کان نزبان رہ گئی اونچی ناک کس کے لیے

کون راہ سرور کتاہے داغ غم ابن کس کے لیے

کس کی خاطرہے عمر بھر کی سعی انسس قدر انہماک کس کے لیے

جان جاں آ فرس کی مملوکہ کیآ لف ہوگا باک کس کے لیے

ال وعترت كرمنصب دولت ہورہے ہیں ہلاك كس كے ليے

برردائے فلک برائے زمیں ہے مُصلّائے پاکس کے بیے

اپنی ڈفلی ہراکے بجاتا ہے اسپ سے اشتراکے مس کے لیے

کاغذی شیر ہیں یہاں دار آھی تم جاتے ہودھاک کس کے لیے 90

وبرانی ایض طلب ، ناگفته به بی کبورنام ونسب ناگفته به

دشت تمتّا میں تلاش رنگھ ہو کیالائیگاں ہے میرے دب ٹاگفتہ

پرواز جس کی ماورائے مہر و ما ہ اس کے تنترل کا سبب 'تاگفتنہ

جس نے کیا تھا ذکرِامی*ں بسحر* نھاکون وہ گستاخ شب' ناگذہ

اَفلاک اس کے روبروبالشت کھر وہ نشّرُ وقدتِ طرب ، ناگفۃ بہ

سورج گھروں پی صحن بیاران ٹو<sup>ل</sup> مرسم کے نیمور ہیں عجب ، نا گفتہ ہم

دبوارو درمیں ہے نزاعِ فوقیت کیوں سائباں ہے بندلب ٹاگفتہ

شاہی ِفکرو وحشی خود آگھی صید پوس ہیں سیجے سب' نگفتہ

را بھی ادب خوش مخبنی *دورج وروا*ں انجام کاریبےادب، ناگفتر بہ

0

ہراک فن میں بقینیاً طاق ہے وہ ازل ہی سے بڑا خلّاق ہے وہ

جية تم نے کہا تھا سیم قاتل!

عزىزىم اصل مين ترباق سےوہ

العِ سَكَ سَفَّرِ سِهِ نَهُ رَكُرٌّ و سَلَكُ الْمُصَادِلَ جَقِبَاق سِدوه

غروب صدق كاخدشه ب باطل كرال منت كشرل شراق ب وه

بَری ابنِ شرافتٔ نیک لڑکا قبیلے جریس نیکن عاق سے وہ بباطن آ سُنہ ہے قلباُس کا بظاہرُ سرورِ فُسّاق سے وہ

کہاں سے احتسابِ فنس ہوگا حسابِ دوشاں بے باق ہے وہ

مقفّل گفر کھلاہے اک دریجیہ کسی کی دید کامشاق ہے وہ

جہاں دکھی ہے شمع بے ثنبا تی مری دبوار جاں کاطاق ہےوہ

عزائم جس سے بیسیا ہوں ضریب امیراس کوکہ ہیں، قرّاق ہے وہ

ہوس بھی کباکوئی خستہ ستوں، درخت ِناریس کی ساق ہے وہ

بنايا أس نيسب كوئفت راهمي

بیرراوریسطاق سے وہ مگر سرزا وریاسے طاق ہے وہ وسعتِ ادراک کی باخبری دیکھیے بحسر کوسمجھاہے تبرٔ دیدہ وری دیکھیے

دل ہے عقبدت کا گھرجس کا نہیں کوئی در مرث را نبوہ کی در بد ری دیکھیے

اسلحه بردار مبن، اس کے مصاحب ثمام پیمر بھی بریشان سے ایک تیری دیکھیے

کوہ معاصی بھی ہے، کاہ تبییدہ سے کم بخشمشِ مطلق کی یہ در گرزی دیکھیے

ناظ ومنظورآپ، سامع وسموع آپ ہے بیخطیم انجن، اک نف ری دیکھیے اس نے مدوم ہر کو نانِ جویں کہ دیا! شدت احساس کی خوش نظری کھیے

زبنت خاکی قبا ،صیروسکون و وف سبرِفلک میں ہوی جا میردری دیکھیے

اس نے ببانگ دہل خود کو کہا مسند جہل بہون ائم شدہ معتبری دیکھیے

نعرہ لانقنطوا سن کے ہوی دفعت ا بانجھ تنت ای می گود سری دیکھیے

سامنے حق ہے مگروہ توحق ابنانہیں غیرے اموال سے ہم ہیں بری دیکھیے برائت طف لانه ی بے ادبی کیون ہو برگہری جیوڑ کیے ، بے سب گری د کیے

خیرِ فِر شهر شعاد مهوگیا بعداز شکار فطرتِ نونخوار کی بے ضرری کیکھیے

أب بن با دغم خولیش تاج سر رمبرا ل رآئمی گم کرده ره! خود بگری رکیسے!

### 7

ننانِ اہلِ کہف کہیں اٹس کو بندگ کا شرف کہیں اٹس کو

نگر کی کا شرقے کہیں اس لو مدیر

تیغے ذنگیہے زمینت دیوار یادگارِ سلف کہیں انس کو

بعس کی آواز پر ہودل رقصاں کیا فقیرولگادف کہیں اُس کو

صار سيمنح في سيحس كالهد

اصل سے منحرف ہے جس کا لہو ولدِ ناخلف کہب میں اٹس کو

جس کا سینه گرسے خالی ہو کس بنا پرصاف کہدیل سکو شیشهٔ دل مین ضونهی باقی بهرتوبے شک خذف کہیں سی کو

پشت برتبصرہ جو موتا ہے کیوں نہ کتے کی عف کہبی اس کو

يون ۾ ڪئي ڪي اپني ان جي ا

رونقِ ذر مبراً سجان دیدی تیرگی کا ہدف کہیں اٹس کو

قدبرها ، قدرگھٹ گئی جس کی شخصبت کا تلف کہبراٹس کو

لاله زارِ شفق ہوعکس ، جہاں سرز مینِ نجف کہیں انس کو جس کے شایا نِ شارہے بیجہتی جلوۂ ہرطرف کہیں اٹس کو

قوچ ہمدوش جب نہ ہواک ل کیا ضروری ہے صف کہیول س کو

جس اضا فہسے جسم نادم ہو ناگزیر حذف کہیں انس کو

قیدہے جوسفرکے قبضہ میں! رآھی جال بکف کہیں انس کو

O

خلاف آب وبہواسے ہے، رنگ وبوسے نفاق غلط ہے سخت غلط، اپنے ہی لہوسے تف ق

ملاکے زہرکہاں نم نے انتفام لیا بوقت ِ تشنہ لبی اسے جوسے نف اق

گُ و تمرکی نمت ہے جن درختوں کو انفین مرکبی نموسے نف آن اور فی توت نموسے نف آن

خلوصِ دل میں ہے اک آپنج کی سر باقی ٹیک رہا ہے ابھی اس کی گفتگو سے نف اق نەسوسىي، جاك گرىبان سے بەكە چاكىيە دىل دفوگرو! نەركھوپىيشۇ رفوسىيە نفساق

عجیب طبع کے حامل ہیں عب بدان جب ربر نما زسے ہے محبّت ، مگروضو سے نف ق

زوال آمرہ ہوجائے گا یہ بخستیہ بلند نہیں مفید، فریبِ رکیہ گلوسے نف ق

وہ شہر جسس کے دروبام کو ہو باہم خوف۔ امڈ نہے نہ کبوں اس کے کو بہ کوسے نف اق

جناب ا آب سے شیطان کر ط ہوگا بہسی بات کرصوفی کو ہا وسوسے نف ق

رسول ایک، خداایک می کتاب بھی ایک توکس بنابر روا ہوگا قبلہ روسے نف اق

بھراس کے بعدہے امکانِ دوستی راتھی نہ ساتھ دے گی عداوت، رکھو عدوسے نفاق ر مخلص دوست الآم گربوی کے لیے ،

بے درودیواردل کو دردکا گرکه، دیا کسیے بے منظری کوسی فے منظر کہ دیا

صر سوالِ کم رکھے تھے ہم نے اُس کے روبرو بے تکلف ہرجواب اس نے توفر فرکر دیا

میں کہاں اپنے برادر سی کا کھاوُں مردہ گوشت کیا بُرا ہے عیب اُس کے منہ بیکہ دیا

جب بعمی د مکیما فلک نے اک نیا کرب و بلا! استعارہ سے فقط حتی کابہت کے کہ دیا

ورنر دوش نقد مي اس كى زبال كھى بے لگام وہ مۇاجىپ، بىر نے جب اس كو تخور كېرديا ابنِ ادم سے نسب نامہ ملا باست ان سے مس بر ندے کو کسی نے "ابنِ شیّر "کہ دیا

اس برندے تو سی کے بی طیر ہریا شرم کے مالے گرا گھٹنوں کے بی دہ دفعتًا ایک بونے نے اُسے اپنے برابر کہ دیا

صبرکا بس ایک ہی سکہ تھا اس جی بیا وفت نے اس کو نہ جانے کبول نونگرکہ دیا

در حفیقت فرق کیا اس سے بیٹے گا راھیا سیکے خارہ کو کسی نے سنگے مرمر کہ دیا (حضرت ل ما) حربيكي بارگاه افتر حين مدرانه عقبد)

بہت عزیرو مقدّس عموں کا ہوسم ہے شراب درد نہیں ہے، یہ اب زم زم ہے

درست وعین حقیقت ہے مصر عرمضط "غمصبات زیادہ ہے ، زندگی کم سے

اذل سے تعمر سراہے نمین کرب وبا شہبداینا یقیت شہدبا عظم سے

يرسيلِ اشك يه خونِ جگر، يه جاكتِ ميمي دلون سے عشق جرالے كس بي دم خم ہے

جلیں نرحرف ونواسے عقبد توں کے جراغ وہ منقبت تو مفیقت بیں مدح بالذم ہے نرہوگی ختم کبھی داستاں بہت رکی یہ کر بلاسے کہاں! استعالهٔ غم ہے

یه کرملاہے کہاں! استفالہُ عم ہے جہ ادرون کر دوان کی بیعتدر مکہ م

جہانِ من کرومعانی کی وسعتیں دیکجھو! غرم سین ، است رہ اگر جبر مبہم ہے

يه العطش كى صدائين يبوج رود فرا مقدّرات كاعب لم عبيب عبالم سب

بوسر حمکا ہے نہ باطس کے سامنے راھی بصرخشوع وہی حق کے دوبروسم ہے C

بوکچیسا ہے ضبط صحائف نہ کڑندیم گم گشتہ حادثات کوخالف نہ کڑندیم

لِيغ مطالبات ضروري مون يا نه مون ماصل الفيس برنگرتما لف زكر عنديم

احوال دل کھیلے گا کہاں کم سواد پر اِفشا عبث رموز ِ لط اُنف رُکرندیم

بندِ حجاب ہی ہیں رہے مہ لقائے خیر نامح۔ رموں سے ذکر کوالفن نہرندیم اس کی عطب کو حاجت ِ در لیزرہ گرنہیں ہہ۔ رِخدا طویل وظا گف نہ کریذیم

بغمبرِ عن ہوں، مری بات میں درا بے وجہ نازہ قصّہ طالف نہرندیم

ا ، منتظرے دمیسے منکورُ صلاۃ شب کی متاع ٔ ندرِ طوا گف۔ نمر <del>فری</del>م

ہرطائفہ کی سمت وصدا بیں تضادیے بھر اہتمام جشن طوائف نہ کرندیم

رآهی وظیفه خوار مضایین نو به نو جاری فضول نقدر وظا نُف نهرندیم

### $\bigcirc$

خىيىرىد، جب صاحباً ولاد تترسوط كا عرش وسعت خانهُ دل مختصب رسوها كا

محوہے سرسبزلوں سے استفادہ بیں ہوا برگ ناموسِ نمو ننگے شیجر پروجائے گا

وہ بہی خواوازل، اینی امانت جھوڑ کر کیا یہ ممکن سے کرسب سے بے خیر روط کا

ناج وخلعت دیں نردین بیارین پورف آوری بچھ توسامانِ علاج بے بصب سوجائے کا جس کوا نکھوں سے لگار کھا تھا ہم نے عمر جر کیا خبر تھی وہ گہر بھی بدگھر ہو جائے گا

موشیاراے بندہ کے دام ودرهم موستیار ایک در کیا جمع سے جھو الدر برسوماے گا

کیا ضروری ہے کہ آنکھیں وندلیں مرسے بھی کامیاب اب تجربہ بارِ دگر موجاے گا

لفظ سے ہٹ کر طبقت بھی تو کوئی جیزے اگب کے کہنے سے کیا تازی بھی خرموجاے گا

طائرِا ورج تخیل ابنی حد ہی میں رہے ؛ اُسانی فہرسسے بے بال و بیر ہوجائے گا

اک ذرااس کاحواله <sup>،</sup> حاست پرین مهی بھرتوحرف بے نوابھ معت بروط کا

راہ بانے کے لیے را بھی سلیقرہا ہیں راہ کا ہرا مکی سیھے را ہر روجائے گا

# واكطرابى فدائى دوسرى نصانبف



|      | ж.              |                    |
|------|-----------------|--------------------|
| 1981 | شعرى مجموعه     | تصنيف              |
| 1987 | 22 22           | اناس               |
| 1990 | 19 99           | ترقيم              |
| 1993 |                 | مصارك              |
| 1980 | بال تحقيق       | باقيات أيكيج       |
| 1988 | 99              | 2.5                |
| 1991 |                 | اكتساب نظر         |
| 1991 | "               | مسلك_اقيان         |
| 1992 |                 | کٹر ہیر میں اردو   |
| 1996 | للبنرس دو       | وبلور نادر کے کے آ |
| 1996 | علی دبی کارنامے | مرار باقیات کے     |
| 1997 | فالدبي منظرتامه | دارالعلوم لطيفير   |
|      |                 |                    |

